二水花塔拉 مغربي مالك كيري اوراكاكاطل مغرنى ممالك ميباربائش بالخملات كالخاجال مجد کوفروخت کرنا الكحل على يونئ دوائين احنبي مردول سيمصافحه تتوهري حرام آمدني فيرسكم سے نكال عورت كالنهاقيا اورمفركزنا عيسايول كے نا كر كھنا حبيش مُولاً نامُحَمِّلُقَى عُيمَانِي مَدْمُ لِعَالِمُ الْعَالِيُ

# جملة حقوق تحجق ناشر محفوظ بي

| ريدفقهي مسائل                                     | نام کتب جد |
|---------------------------------------------------|------------|
| ىئس مولانا محر تقى عثمانى مدخلاؤ                  | خطابجس     |
| د                                                 | صفحات      |
| <u>5 T</u>                                        | ب نطباعت   |
| ۲۱                                                | تعداد      |
| عارج محمد نیا صرفعان                              | بابتقامالو |
| ناج محدنا صرخان<br>رپدېک څرپوېرائيوبرط لمٿيڈ دېلې | 44         |
| ا/۱۱                                              | قیمت       |
| ئىلنىيىم رىزىنىڭ برىسەرېلى                        | پرنظرراج   |

ہمارے یہاں قران مجید معری مترجم نیز ہرقسم کے پارہ جات سیٹ ، دینی اسلامی گئت معیاری کنابت ، عمدہ طباعت و بہترین کاغذا ورُضِوط جلد بندی کے ساتھ نہایت مناسب نرخ پر دستیاب ہیں۔

### عرض ناشر

اسلامی مرکز وافتگنن کی طرف سے چند جدید سوالات پر مشمل ایک تفصیلی سوال نامه "اسلامی فقد آکیڈی" جده کو موصول ہوا تھا۔ جو ایسے مسائل پر مشمل تھا جن کے بارے میں یورپ اور امریکہ میں رہائش پذیر مسلمان تسلی بخش جواب کے طالب رہتے ہیں۔ "آکیڈی" نے وہ سوال نامہ تحقیقی جواب کے لئے حضرت مولانا محمد تقی عنانی صاحب مد ظلہم کی خدمت میں ارسال کر ویا۔ مولانا موصوف نے ان کا تفصیل اور تحقیقی جواب عربی میں تخرر زما با:

بعد میں محترم وکرم جناب مولانا عبد اللہ میمن صاحب نے اس کا ار دو ترجمہ کر دیا۔ یہ ار دو ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی معادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ خدمت وین کی توثیق عطافرمائے۔ آبین

|           | فهرست سوالات                                       |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 4         | ا غير مسلم ملك مين ربائش اختيار كرنا               |
| 16        | ٢ غير مسلم ملك مين اولاد كى تربيت كامسكه           |
| 10        | ٣ مسلمان عورت كاغير مسلم مرد سے نكاح               |
| in to     | م مسلمان میت کوغیر مسلمول کے قبرستان میں دفن       |
| 19        | ۵مجد کو بیخ کا حکم                                 |
| rr        | ٢ شرى محرم كے بغير سنر كرنا                        |
| 44        | ٤ غير مسلم لمك من عورت كا تنها قيام كرنا           |
| يو، الناص | ٨ جن بو كلول من شراب اور خزيز كي خريد و فروشت بوتي |
| 44        | ظاذ مست كم نے كام –                                |
| 44        | 9 " الكحل" ملى جونى وواؤل كالحكم                   |
| 20        | ١٠ جيليثين استعال كرنے كا حكم                      |
| 14        | ١١ معجد مين شادي بياه كي تقريبات                   |
| 84        | ١٢ عيسائيول كے نام ركھنا                           |
| 74        | 15 2 2 2 9 8 IT                                    |
| ٥٠        | ما عورت کا بناؤ سنگھار کے ساتھ ملازمت پر جانا      |
| 01        | 10 عورت كااجنبي مردول سے مصافحه كرنا               |
| ar        | ١٦ نمازي ادائيل ك كي كرجون كوكرايد يراينا          |

| 04            | 12الل كتاب ك وبيحه كاحكم                        |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 00            | ١٨ شرى مكرات بر مشمل تقريبات مين شركت           |
| مين ملازمت    | 19 مسلمان کے لئے غیر مسلم حکومت کے اداروں       |
| ۵۵            | ار ا                                            |
| اور نقشه تیار | ٢٠ ملمان الجيئرك لئے جہا اور گرب كا ڈيزا أو     |
| 04            | ts                                              |
| 04            | -t: 12 2 2 5 5 FI                               |
| DL 152        | ٢٢ شوہر کی حرام آمانی کی صورت میں بیوی بچول کیے |
| 29            | ٢٣ منك ك توسط س جائداد وغيره خريدنا-            |

ع بنم الله الرُّخلنِ الرُّجيمِ

مغربی ممالک کے چند

جديد فقهي مسأئل

اور ان كاحل

غير مسلم ممالك مين ربائش اختيار كرنا

سوال : کسی غیر مسلم ملک مثلاً امریک یا یورپ کی شهریت اور نیشندائی افتیار کر ناکیا ہے؟ اس لئے کہ جو مسلمان ان ممالک کی شریت افتیار کر پھیے جی یا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے جین، ان میں سے بعض معزات کا تو یہ کمناہ کہ اشیں ان کے مسلم مملک میں بغیر کسی جرم کے مزائیں دی گئیں، انسیں ظلماً جیل میں قید کر دیا گیا، یا ان کی جاسمیا دول کو ضبط کر لیا گیا دغیر مسلم کو ضبط کر لیا گیا دغیر مسلم

مككى شريت افتيار كرنے ير مجبور موعد

اور دوسرے بعض مسلمانوں کا بید کمناہے کہ جب ہمارے اپنے اسلامی ملک میں اسلامی قانون اور اسلامی حدود نافذ شیں ہیں تو مجراس میں اور ایک غیر مسلم ریاست میں کیا فرق ہے؟

اسلامی احکام کے عدم نفاذیش تو دونوں برابر ہیں۔ جبکہ جس فیر اسلامی ملک کی شہریت ہم نے اختیار کی ہے۔ اس میں ہمارے شخصی حقوق یعنی جان ومال ، عزت و آبرو، اسلامی ملک کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہیں اور ان فیر مسلم مملک میں ہمیں بلاجرم کے جیل کی قیدو بند اور سزا کا کوئی ڈر اور خوف شیں ہے۔ جبکہ لیک اسلامی ملک میں قانوان کی خلاف ورزی کے بغیر بھی قید و بندکی سزا کا خوف سوار رہتا ہے۔

جواب : کمی فیر مسلم ملک میں مستقل رہائش افتیار کرنا اور اس کی قومیت افتیار کرنا اور اس کی قومیت افتیار کرنا اور اس ملک کے لیک باشندے اور لیک شمری ہونے کی حیثیت سے اس کو اپنا مستقل مسکن بنالینا، لیک الیامسئلہ ہے جس کا حکم زمانہ اور صالات کے اختلاف اور رہائش افتیار کرنے والوں کی افراض و مقاصد کے اختلاف ہو جاتا ہے۔ مشلاً

(1) اگر ایک مسلمان کواس کے وطن میں کسی جرم کے بغیر تکلیف پنچائی جارہی ہو یااس کو جیل میں ظلماً قید کر لیا جائے یااس کی جائیداد ضبط کر لی جائے اور کسی غیر مسلم ملک میں رہائش اختیار کرنے کے علادہ ان مظالم سے بیخے کی اس کے پاس کوئی صورت نہ ہو۔ ایسی صورت میں اس شخص کے لئے کمی غیر مسلم ، ملک میں دہائش اختیار کرنااور اس ملک کا ایک باشندہ بن کر وہاں رہنا الما کر اہت جائز ہے۔ بشر طیکہ وہ اس بات کا اطمینان کر لے کہ وہ وہاں جا کر عملی زندگی میں دین کے احکام پر کار بند رہے گااور وہاں رائج شدہ محرات و نواحثات سے اپنے کو محفوظ رکھ سکے گا۔

(۲) ای طرح اگر کوئی شخص معافی مسئلہ ہے دو چار ہو جائے اور

تلاش بسید کے باد جو دا ہے اپنے اسلامی ملک میں معاشی دسائل حاصل نہ

ہوں ختی کہ وہ نان جویں کا بھی محتاج ہو جائے ان حالات میں اگر اس کو

میں غیر مسلم ملک میں کوئی جائز ملاز مت مل جائے، جس کی بناء پر وہ

وہاں رہائش اختیار کر لے تو فد کورہ بالا دو شرائط (جن کا بیان نمبر کیک میں

گزدا) اس کے لئے وہاں رہائش اختیار کر نا جائز ہے۔ اس لئے کہ طال

ملا بھی دوسرے فرائض کے بعد ایک فرض ہے جس کے لئے شریعت نے

مکی مکان اور جگہ کی قید نہیں لگائی بلکہ عام اجازت دی ہے کہ جمال چاہو

رزق طال خلاش کر و چنانچہ قرآن کر یم کی آیت ہے۔

درق طال خلاش کر و چنانچہ قرآن کر یم کی آیت ہے۔

میں تنہ و میں سرمی میں فرق ہوں کا بھی تا ہے۔

المُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولَا فَاسَتُوافِيْ مَنَا كِبِهَا وَ كُلُوًّا مِنْ يَرْزُونِهُ وَ إِلَيْهِ النَّشُوُرُ () وه الي ذات ب جم في تمار على زهن كومخر كرويا - اب تم اس كراستوں بن چلو، اور خداكى روزى بن س كحاؤ اور اس كي پاس دوياره زنده مو كر جاتا ب - (سورة ملك 10)  ای طرح اگر کوئی شخص کمی غیر ملم ملک میں اس نیت ے رہائش اختیار کرے کہ وہ وہاں کے غیر مسلموں کو اسلام کی وعوت وے گااور ان کو مسلمان بنائے گا، یاجو مسلمان وہاں مقیم میں ان کو شريعت كے ميج احكام بتائے گااور ان كو دين اسلام ير جے رہے اور احكام شرید یر عمل کرنے کی زغیب دے گاس نیت سے وہاں رہائش اختیار كرناصرف يدنيس كه جازب بلكدموجب اجرواثواب ب- چنانجد بت ے صحابہ اور آابعین رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے ای نیک ارادے اور نیک مقصد کے تحت غیر مسلم ممالک میں رہائش اختیار کی۔ اور جو بعد میں ان کے فضائل و مناقب اور محاسن میں شار ہونے گی۔ (m) اگر کمی شخص کواینے ملک اور شریس اس قدر معاثی وسأل حاصل ہیں، جس کے زریعہ وہ اسے شرکے اوگوں کے معیار کے مطابق زندگی گزار سکتاہ۔ لیکن صرف معیار زندگی بلند کرنے کی غرض سے اور خوشحالی اور عیش و عشرت کی زندگی مخزارنے کی غرض سے مسی غیر مسلم ملک کی طرف جرت کر آے توالی جرت کراہت سے خالی نہیں، اس لے کہ اس صورت میں دینی یا دنیادی ضروریات کے بغیرایے آب کو وبال رائج شدہ فواحثات و محرات کے طوفان میں ڈالنے کے مترادف ہے اور با ضرورت اپن وی اور اخلاقی حالت کو خطرہ میں ڈالنا کسی طرح بھی درست سیں اس لئے کہ تجربداس پر شاہدے کہ جولوگ مرف میش و عشرت اور خوش حالی کی زندگی سر کرنے کے لئے وہاں رہائش اختیار كرتے ہيں ان ميں دين حميت كمزور ہو جاتى بے چنانچه ايے لوگ كافراند محر كات كے مامنے تيزر فقدى سے بكول جاتے ہیں۔

ای وجہ سے حدیث شریف میں شدید ضرورت اور تقاضے کے بغیر مشرکین کے ساتھ رہائش افقیاد کرنے کی ممافعت آئی ہے۔
چنانچے ابو واؤد میں حضور اقدی سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مَنْ جَامَعَ الْمُشُو كَ وَسَكَنَ سَعَهُ، فَا نَهُ مِشْلَهُ وَ سُحَى مَنْ جَامَعَ الْمُشُو كَ وَسَكَنَ سَعَهُ، فَا نَهُ مِشْلَهُ وَ سُحَى مَنْ حَد واقت کرے اور اس ہو شخص مشرک کے ساتھ موافقت کرے اور اس کے ساتھ رہائش افتیاد کرے وہ ای کے مشل ہے۔

ابو واؤد کتاب الضمایا)

حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عندے روایت ہے که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔

> اَنَا بَرِيَّعُنُّ بِّنْ كُلِّ مُسْلِمٍ ثَيْقِيْمٌ بَيْنَ اَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لِمَا قَالَ الخِ

"میں ہراس مسلمان سے بری ہوں، جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرے صحابہ رضی اللہ عنم فیم سے سوال کیا یارسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا۔ "اسلام کی آگ اور کفر کی آگ دونوں ایک ساتھ نہیں رو سکیں۔ تم یہ اتمیاز نہیں کر سکو سے کہ یہ مسلمان کی آگ ہے یا مشرکین کی

آگ ہے۔"

الم خطانی رحمة الله عليه حضور الدس صلى الله عليه وسلم كے اس قول كى تشريح كرتے موئ تحرير فرماتے ميں۔ كه

" مختلف لل علم نے اس قول کی شرح مختلف طريقوں سے ہے۔ چنانچہ بھن اہل علم كے نزدیک اس کے معنی سے میں کہ مسلمان اور سٹرک محم کے اعتبارے برابر نہیں ہو کتے، دونوں کے مختلف احکام ہیں اور دوسرے اہل علم فرماتے ہیں کہ اس صیث کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے دارالاسلام اور دارالكفر دونول كوعليحده علىحده كرويا ہے، لنذاکی سلمان کے لئے کافروں کے ملک میں ان کے ساتھ رہائش افتیار کرنا جائز جمیں، اس لئے کہ جب مشرکین اپنی آگ روش کریں کے اور یہ مسلمان ان کے ساتھ سکونت اختیار کئے ہوئے ہوگا او دیکھنے سے کی خیال کریں کے سے بھی انسی میں ے ہے۔ علاء کی اس تشریع سے یہ بھی فلام ہوریا ہے کہ اگر کوئی ملمان تجارت کی غرض سے بھی وارالكفر جائے تواس كے لئے وہاں ير ضرورت ے زیادہ تیام کرنا کردہ ہے۔

(معالم السن للخطالي ص ٢٣٧ج٣)

اور مراسل ابو واؤد عن المحدول مي روايت ہے كه حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا۔

"این اولاد کو مشر کین کے در میان مت جھوڑو۔"

(تذيب السن للين تم ص ٢٣٥ ج٧)

ای وجہ سے فقهاء فرماتے ہیں کہ صرف ملازمت کی غرض سے کی مرف کی خرض سے کی مسلمان کا دارالحرب میں رہائش اختیار کرنا، اور ان کی تعداد میں اضافہ کا سبب بنا ایبا فعل ہے جس سے اس کی عدالت مجردح ہو جاتی ہے۔ (دیکھتے محملہ رد المحتَدج اص ۱۰۱)

(۵) پانچویں صورت یہ ہے کہ کوئی شخص سوسائی میں معزز بنے
کے لئے اور دوسرے مسلمانوں پر اپنی بردائی کے اظہار کے لئے غیر مسلم
مملک میں رہائش اختیار کر آ ہے یا دار الکفر کی شہریت اور توسیت کو
دار الاسلام کی قومیت بن فوقیت دیتے ہوئے اور اس کو انفشل اور بر تر سیجھتے
ہوئے ان کی قومیت اختیار کر آ ہے یا اپنی پوری عملی زندگی میں بود و باش
میں ان کا طرز اختیار کر کے ظاہری زندگی میں ان کی مشاہمت اختیار کر نے
میں ان کا طرز اختیار کر کے ظاہری زندگی میں ان کی مشاہمت اختیار کر نے
معاصد کے لئے اور ان جیسا بنے کے لئے رہائش اختیار کر آ ہے۔ ان تمام
معاصد کے لئے دہاں رہائش اختیار کر نامطاعاً حرام ہے۔ جس کی حرمت
محتیج دیں جمیں۔

جو مسلمان امریکہ اور پورپ وغیرہ جیسے غیر اسلامی مملک میں رہائش پذیر ہیں ان کی اولاد کاس ماحول میں برورش پانے میں اگر چہ کچھ فوا کہ بھی۔ کو ابیاں اور خطرات بھی فوا کہ بھی ہیں۔ لیکن اس کے مقالم میں وو ونصاری کی اولاد کے ساتھ میل جول ہیں خاص کر دہاں کے غیر مسلم میں وونساری کی اولاد کے ساتھ میں جول کے نتیج میں ان کی عادات و اخلاق افتیار کرنے کا قوی اختال موجود ہے لود سے احتال اس وقت اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے جب ان بچوں کے والدین ان کی اخلاق گرانی سے بے اعتائی اور لاپروائی برتیں یا ان بچوں کے والدین والدین میں سے کسی ایک کا یا وونوں کا انتقال ہو چکا ہو۔

اب سوال یہ ہے کہ ذکورہ بالا خرابی کی دجہ ہے ان غیر مسلم مملک کی طرف جرت اور ان کی تومیت اختیار کرنے کے مسئلہ پر پچھ فرق واقع ہوگا؟ جبکہ دوسری طرف وہاں پر رہائش پذیر مسلمانوں کا یہ بھی کہتا موجود کیونسٹ اور لا دبنی جماعتوں کے ساتھ میل جول ہے ان کے کافر موجود کیونسٹ اور لا دبنی جماعتوں کے ساتھ میل جول ہے ان کے کافر ہو جانے کا خطرہ بھی لاحق ہے فاص کر اگر ان لا دبنی جماعتوں اور ان کے طور ان انکار اور خیلات کی سرپر تی خود اسلامی کومت کر رہی ہو۔ اور ان خیلات کی سرپر تی خود اسلامی کومت کر رہی ہو۔ اور ان خیلات کو آبول کر نے عوام کے ذہنوں کو خراب کر رہی ہو اور جو شخص ان خیلات کو تبول کرنے ہے انکار کرے اس کو قید و بندکی سزا دے رہی ہو۔ ایک صورت میں آیک اسلامی ملک میں رہائش اغتیار کرنے ہو اور دین

اسلام سے گراہ ہونے كا اختال اور قوى موجاتا ہے، ان طلات كى وجد سے فذكورہ بالا مئلہ ميں كوئى فرق واقع موگا يا نسيں؟

جواب : آیک غیر مسلم ملک میں مسلمان اولاد کی اصلاح و تربیت کا مسئلہ بسر حل آیک غیر مسلم ملک میں مسلمان اولاد کی اصلاح و تربیت کا مسئلہ بسر حل آیک عظین اور نازک مسئلہ ہے جن صور توں میں وال نمبر لیک کے جواب میں تفصیل ہے بیان کی ) ان صور توں میں تو وہاں رہائش اختیار کرنا جائے۔

البتہ جن صور توں جی دہاں رہائش اختیار کر تا بلا کر اہت جائز ہے۔
ان جی چونکہ دہاں رہائش اختیار کرنے پر ایک واقعی ضرورت دائی ہے۔
اس لئے اس صورت جی اس شخص کو چاہئے کہ اپنی ادلاد کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دے اور جو مسلمان وہاں پر مقیم جیں ان کو چاہئے کہ وہ وہاں ایمی ترجی فضا اور ایک پاکیڑہ ماحول قائم کریں جس جی آنے والے نے مسلمان اپنے اور اپنی اولاد کے عقائد اور اعمال واخلاق کی بمتر طور پر جمداشت اور حفاظت کر سیس۔

ملمان عورت کاغیر مسلم مرد سے نکاح

کی مسلمان عورت کا کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کرنا کیا ہے؟ اگر اس عورت کو سے امید ہو کہ اس شادی کے نتیج میں وہ مرد مسلمان ہو جائے گاتو کیا اس مخص کے مسلمان ہو جائے کی امید اور لالج میں اس سے نکاح کرنا درست ہے؟ جبکہ دو سری طرف اس مسلمان

عورت کو مسلم تول میں کوئی برابری کارشتہ نہ مل رہا ہواور معاشی تنگی کی وجہ سے خود اس عورت کے وین ستہ متحرف ہونے کا امرکان بھی ہو تو کیا ایس صورت میں تکاح کے جواز میں کچھ عنی کش فکل سکتی ہے؟

اُل کوئی عورت مسلمان ہوجائے اور اس کا شوہر کافر ہو تو کیااس عورت کو اپنے شوہر سے علاقہ ذوجیت ہر قرار رکھنے کی صورت میں وہ اس عورت کو یہ المدیر ہے کہ عائقہ ذوجیت باقی رکھنے کی صورت میں وہ اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت وے کر مسلمان کر لے گئی جبکہ دوسری طرف اس عورت کی اپنے شوہر سے اولاد بھی ہے اور علاقہ ذوجیت ختم کرنے کی صورت میں ان کے خراب ہو جانے اور دین سے متحرف ہو جانے کا تو کی احتمال موجود ہے کیاان حالات میں اس عورت کے لئے اپنے شوہر سے رشتہ ذوجیت ہر قرار رکھنے کی سچھ انوائش باتی ہے ؟

اور اگر اس عورت کو اپنے شوہر کے اسلام لانے کی امیار تو نہیں ہے۔ لیکن اس کا شوہر اس کے ساتھ اوقعے اطلاق اور بسترین سعائرت کے ساتھ حق ذو جیت اوا کر رہاہے اور اس عورت کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر اس نے اپنے شوہر سے جدائی اختیار کر لی تو گوئی سلمان مرد اس سے شاوی کرنے پر تیار نہیں ہو گا کیا اس صورت میں مستہ کے جواز و عدم جواز پر کوئی فرق واقع ہو گا؟

الجواب

سمی مسلمان عورت کے لئے سمی غیر مسلم مرد نے نکاح کرنا می علی میں بھی جائز نسی، قرآن کریم کا واضح ارشاد و دوو ہے: قولاً تَشَکّهُ واللَّهُ شَوِی جَیْنَ عَلَی فَیْوَمِینُواْ اَو لَعَبْدُاُ الْمُوْمِینُ خَیرُائِینَ مُنْسُورِ ہِ وَ لَوْاَ عُنْجَاتِکُونُو اور مشرکین سے تکاح نہ کر دیب تک دہ ایرین نہ سے آئیں اور البتہ مسلمان غلام بمتر ہے مشرک سے، آگرچہ دو تم کو بھلا تھے۔ (بقوۃ ۱۲۱) دوسری جگہ ارشاد ہے:

> لَا هُنَّ حِلْ لَيُهُمْ وَ لَا مُنَّمُ يَجِلُونَ لَيُنَّ الْمَنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله شدوه محورتين ان كافرول كي لئے حال جين اور شدوه كافران محورتون كے لئے حال جين۔

(المتعند؛١)

اور کمی کافر کے مسلمان ہو جانے کی صرف امید اور لائج کمی مسمال عورت کے لئے اس سے نکاح کرسے کی وجہ جواز شیں بن سکتی سے اور نہ ہی اس متم کی خیاں امید اور لائج کمی حرام کام کو طائل کر سکتی ہے۔

اسی طرح آثر کوئی عورت مسلمان ہو جائے تو جمہور عاماء کے تزدیک اس کے صرف اسلام لانے سے ای نکاح ختم ہو جائے گا۔ البت انم ابو حقیقہ رحمة اللہ علیہ کے نزدیک صرف اسلام لانے سے زاح نہیں فوٹے گا۔ بلکہ عورت کے اسلام لانے کے بعد مرد کو اسلام ک وعوت دی جائے گی، اگر وہ بھی اسلام قبول کر لے تب تو نکاح باتی رہے گا۔ اور اگر اسلام لانے ہے اٹکار کر وے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔

اور آئر شوہر کچے عرصہ بعد مسئمان ہو جائے تو دیکھا جائے گا کہ
اس عورت کی عدت گرر پیکی ہے یا تہیں ؟ آگر وہ عورت ایمی عدت میں
ہ تو شوہر کے اسلام لانے ہے بسلا تکان ددیارہ لوٹ آئے گا اور اگر
اس کی عدت گرر پیکی تھی تو اس صورت میں دونوں کے در سیان نکل جدید کرنا ضروری ہوگا نکاح کے بعد دو دونوں پھٹیت میاں ہوگیا کے مدید کرنا ضروری ہوگا نکاح کے بعد دو دونوں پھٹیت میاں ہوگیا کے رہ سکتے ہیں۔ اس مسئلہ میں تمام فقساء مشنق ہیں۔ لنذا شوہر کے اسلام لانے کی موہوم امید اور لائی کی بیاد پر شریعت کا قدامی تھم ضیں بدلا جا سکتے۔

مسلمان میت کو غیر مسلمول سے قبرستان میں وفن کرنا

امریکہ اور بورپ کے تمام مملک میں مسلمانوں کے لئے کوئی ایسا مخصوص قیر سان نہیں ہوتا۔ جس میں وہ اینے مردول کو وفن مم سکیں، اور جو عام قبر ستان ہوتے ہیں ان میں عیسائی اور موری وغیرہ مب این مردول کو وفن کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ان قبرستان سے باہر کسی ووسری میگے بھی وفن کرنے ہیں اور مسلمانوں کو ان قبل سان حفات باہر کسی ووسری میگے بھی وفن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان حفات

میں کیا مسلمان اینے مردول کو غیر مسلموں کے ساتھ ان کے قبرستان میں وفن کر سکتے ہیں؟

الجواب : عام حلات می تو مسلمان میت کو غیر مسلموں سے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، البت ان مخصوص حلات میں جو سوال میں ندکور میں کہ مسلمانوں کے لئے ند تو مخصوص قبرستان ہے اور ند ہی قبرستان سے باہر کمی اور جگہ دفن کرنے کی اجازت ہے۔ ان حالات میں مقرورت کے بیش نظر مسلمان میت کو غیر مسلموں سے قبرستان میں وفن کرنا جائز ہے۔

## متجد كوبيجيز كأنقكم

آگر امریک اور پورپ کے کمی علاقے کے مسلمان اپنے علاقے یم کو چھوڈ کر کمی وومرے علاقے یم ختنی ہو جائیں اور پہلے علاقے یم جو محبد ہو، اس کے دیران ہو جانے یائی پر غیر مسلموں کا تساط اور تبعثہ ہو جانے کا خطرہ ہو تو کیائی صورت یمی اس محبد کو بینا جائز ہے؟ اس لئے کہ عام طور پر مسلمان محبد کے لئے کوئی مکان ترید کر اس کو محبد بتا لیتے ہیں اور مجر حلات کے چیش نظر آکٹر مسلمان جب اس علاقے کو چھوڈ کر وومرے علاقے میں نتقل ہو جاتے ہیں۔ اور محبد کو یونی اور بیکار چھوڈ دیتے ہیں تو وومرے غیر مسلم اس مجد پر تبند کر کے اس کو لین تصرف میں لے آتے ہیں جب کہ یہ حمکن ہے کہ اس مجد کو ع کر دومرے علاقے على جمل ملمان آباد مول اى رقم ع کوئی مکان فرید کر سجد بنائی جائے، کیاس طرح سجد کو دوسری سجد مي تبديل كرنا شرعاً جاز ہے؟

الجواب :مغربی مملک می جن جگوں ی مسلمان فماد اوا کرتے

وه دو قسم کی ہوتی ہیں۔

ا: - بعض جُنسي والي بولى جن كو مسلمان نماز رد من اور دي اجتكات كے لئے مخصوص كر ديتے بي - ليكن ان جكول كو شرعي طور ي

ود سری مساجد کی طرح وقف کر کے شری سجد شیس بناتے ہیں می وجہ ہے کہ ان جگول کا ام مجی مجد کی بجائے دومرے ام مثل "اسلامی

مركز" يا "ولرالصلوة" يا "ولرالجماعت" ركه دية بيل-

اس محم كمكات كامطله توبت آسان ب، اس في ك ان مكانت كو الريد نماز ك لئ استعال كيا جاتا ب- ليكن جبان ك الكول في ان كو مجد نسي بنايا اور نه ان كو وقف كيا ب تو وه شرعاً مجدی نیں۔ انذاان مکانت کے لمک سلمانوں کے مصل کے پین. نظران کو بینا چاہیں تو شرعاً بلکل اجازت ہے۔ اس برتمام فقهاء کا انفاق

٢: - دوسرے بعض مقالت ایے ہوتے میں جن کو مسلمان عام مساجد ک طرن وقف کر کے شری مجدینا لیتے ہیں۔ جمهور نقباء کے زدیک اس تم كى جكول كا عكم يد ب كدود مكن اب قيات كك ك لخ

ولُو الْهَدَمُ سَسْجِدٌ، وتعدَّرُتُ اعادَتُه، او تعطَّلَ بِحَرَابِ البَلدِ شَلاَ، لَمُ يُعذَمِلُكا وَلمَ يَبِع بِحالِ، كَالْعَبْدِ اِذَا عُتَنَ، ثُمَّ زُمنَ ولمْ يَنْفض اللَّ الْمُخَلِّ عَلَيْهِ لِامْكَانِ الصّلاةِ بَيْهِ، وَلا نكانِ يُخْلُ عَلَيْهِ وَلا نكانِ الصّلاةِ بَيْهِ، وَلا نكانِ عُوْدِه كَمَا كَانَ ..... فَانَ خَلْفَ عَلَيْه تَعْمَ، وبي عُوْدِه كَمَا كَانَ ..... فإنْ خَلْفَ عَلَيْه تَعْمَ، وبي الْعارِكُمُ بِغُفِهِ مَسْجِدا آخَرُ إِنْ راى ذالِك والا عَلْمُ لهُمْ بِهُ أَوْلَى،

"اگر سمجد سندم ہو جائے، اور اس کو دوبارہ ا درست کرنا مکن نہ ہو، یاس بستی کے اجز جلنے سے دہ سمجر بھی دریان ہو جلت تب بھی دہ سمجد ملک کی ملکیت میں نہیں آئے گی اور نہ اس کو بچنا چائز ہو گا۔ جیما کہ غلام کو آزاد کر دیئے کے بعد اس کی بچ حرام ہو جاتی ہے پھر آگر اس سمجد پر خیر مسلوں کے تینے کا خوف نہ ہو تو اس کو مضدم نہ کیا جائے، بلک اس کو اپنی طاحت پر بر قرار رکھا
جائے، اس لئے کہ اس بات کا امکان موبود ہے
کہ مسلمان دوبارہ یماں آگر آباد ہو جائیں، لور
اس معجد کو دوبارہ زندہ کر دیں ..... البت آگر غیر
مسلموں کے تسلط اور قبضہ کا خوف ہو تو اس
صورت میں طائم وقت مناسب شجع تواس مجد کو
ختم کر وے اور اس کے بدلے میں دومری عیم
مجد بنا دے، اور یہ دومری مجد پہلی مسجد کے
قریب ہونا زیادہ بمتر ہے اور آگر حاکم وقت اس
مجد کو قرق اور مسلم کرنا مناسب نہ سجعے تو پھراس
مجد کو قرق اور مسلم کرنا مناسب نہ سجعے تو پھراس

(مغنی المعداج :س۳۹۳ج۲) اور فقهاء ماذکرید میں سے علامہ مواتی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فراتے ہیں :

> "ابن عرفة من المدونة وغيرها، يُمْنَعُ بَيْعُ مَا خَرِبَ مِنْ وُبِيرِها، يُمْنَعُ بَيْعُ مَا خَرِبَ مِنْ وُبِير مَا خَرِبَ مِنْ وُبِيرِ الْجَسِّ مُطْلَقاً، ..... وَعِبَارَةً الرَّمْنَالَةِ، وَلاَ نَبِياعُ الْجَسِّ وَإِنْ خَرِبَ ..... وَفِي الطَّرَيْعَنِ ابْنِ عَبْدِ الْعَفُورِ الْاَيْجُورِ أَمْعُ مَوَاضِع المُسَارِعِدِ الْحَرِبَةِ، لِالْنَهَا وَتُفَّ، وَلا يَأْسَ بَشِير لَتَهُ فَا الْحَرِبَةِ، لِالْنَهَا وَتُفَّ، وَلا يَأْسَ

ابن عرفہ بدونہ وغیرہ سے افل کرتے ہیں کہ وقف مکان کی بھے مطاقا جائز نسیں، اگرچہ وہ ویرائن ہو جائے ہیں۔

ہو جائے ..... اور رسالہ میں یہ عبارت درن ہے کہ وقف کی بھے جائز نسیں اگرچہ وہ ویرائن ہو جائے .... طرر میں ابن عبد الخفود سے یہ عبارت منقول ہے کہ ویران مساجد کی جگہوں کو بیچنا وتف ہونے کی بناء پر جائز نہیں۔ البتد ان کا لمبہ بیچنا جائز ہیں۔

(الآن والألل والمال، مائيد حطاب، من المستحد) اور فقد حقى كى مشهور و معروف كتاب بدايد على به وقت التَّخَذَ أَرْضَهُ مَسَجِدً الْمَايَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجَعَ فَيْهِ، وَلَا يَبِيعُكُهُ، وَلَا يُؤرَثُ عَنْهُ اللّهَ اللّهُ تَجَرَّدَ عَنْ الْفَيْدِ، وَلَا يَبِيعُكُهُ، وَلَا يُؤرَثُ عَنْهُ اللّهَ وَلَهُ اللّهَ عَنْهُ اللّهَ تَجَرَّدَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وتف كر وى تواب وو محض ند تواس وتف س

رجوع كرسكتاب - ادرنداس كون سنت - ادرند اس مح في سنت - ادرند اس مي درانت جلرى بوگ اس في كدود جكد بنده كي ملكيت سے نكل كر خاص الله كے لئے بوگى وجد اور الله كل كاب ہوگى وجد نقال في بنده كو تصرف كاحق عطافرة إلى بد جب بنده في القرف كاحق عطافرة إلى بد جب المالي يعنى الله كى كليت ميں داخل بو جائے كى تلاا اب بنده كا اس ميں تصرف كردة كا حق فتم بو جائے كى تلاا جائے گا۔ جيسا كه آذاد كرده غلام ميں (بنده كا حق فتم بو جائے گا۔ جيسا كه آذاد كرده غلام ميں (بنده كا حق فتم بو جائے گا۔ جيسا كه آذاد كرده غلام ميں (بنده كا حق فتم بو جائے گا۔ جيسا كه آذاد كرده غلام ميں (بنده كا حق فتم بو جائے گا۔ جيسا كه آذاد كرده غلام ميں (بنده كا حق فتم بو جائے گا۔

اور آگر میجر کے اطراف کا علاقہ ویران ہو جائے اور مجد کی خرورت باتی نہ رہے تب بھی المام ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک مجد بی رہے گئے۔ اس لئے کہ اس کو مجد بناتا اپنا حق ساتھ کرتا ہے۔ المذا بندہ کا اپنا حق ساتھ کرنے کے بعد دوبارہ دہ حق اس کی ملکیت میں دالیس نہیں آئے گا۔

(بايد مع فق القدير ص ٢٠٠٨ ع ٥)

البند الام احمد رحمة الله عليد كا مسلك بيد ب كد أكر مجد ك اطراف كي أبادى ختم موجائ الرمسجدكي ضرودت بالكليد ختم موجائ تو اس صورت ميس مسجد كو بيچنا جائز ہے ، چنانچد المغنى لاين قدامه ميس سيد

عبرت منقول ہے:

إِنَّ الْوَافِ إِذَا خَرِبَ، وَتَعَطَّلَتُ مُنَا فَعُهُ، كَالْ إِ النَّهَدَّمَتُ، أَوْ أَرْضِ حَرِبَتُ، وَعَادَتُ مَوَاناً، وَلَمَ تَكُنُ عِمَارَتُهَا، أَوْمَسْحِهِ إِنَكَنَ آهُلُ الْقُرُاةِ عَنْهُ، وَصَاوَقِي مَوْضَعِ لَا يُصَلَّى فِيْهِ، اوْضَاقَ بِأَهْلِهِ، فِلْهُ مُحْكِنُ تَوْسِمُعُهُ إِنْ سُوضَعِهِ، بِأَهْلِهِ، فِلْهُ مُحْكِنُ تَوْسِمُعُهُ إِنْ سُوضَعِهِ، اوْتَشَعْبَ جَمِيعُهُ، فَفَهُ مُحْكِنْ عِمَارَتُهُ، وَلا عِمَارَةُ بَعْضِهُ الْإِسِمُ بَعْضِهِ، جَارِيمُ بَعْضِهِ، خَارَيْهُ بَعْفِهِ بِشَعْرَبِهِ بَعِيْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْجِهِ، خَارِيمُ بَعْضِهِ بِشَعْرَبِهِ بَعِيْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْجِهِ، فَالْمَا الْإِلَيْمَ الْمُعْمَرِيهِ الْإِلْمَاعُ اللّهِ الْمُعْمَرِيهِ الْمِنْمُ وَالْ لَمْ يُعْجِهِ، خَارِيمُ الْإِلَيْمَ بَعْضِهِ بِشَيْعَيْ مُعْمَرِيهِ الْمِنْمُ فِيهِ جَهِيهُهُ.

اگر وقف کی ذین دیران ہو جائے اور اس کے منافع ختم ہو جائے۔ خلا کوئی مکان تھا وہ مندم ہو گیا، یا کوئی دین موات بن گیا، یا کوئی زین تھی جو دیران ہو کر ارض موات بن جائے۔ یا کسی منجد کے اظراف میں جو آبادی تھی دو کسی دو سری جگہ نتقل ہو جائے اور اب اس منجد میں کوئی تماذ پڑھنے دالا بھی نہ رہے، یا وہ منجد کی افران سے تھ ہو جائے اور منجد بن وجہ سے تمازیوں سے تھ ہو جائے اور منجد بن وجہ سے تمازیوں سے تھ ہو جائے اور منجد بین وجہ سے تمازیوں سے تھ ہو جائے اور منجد بین وجہ سے تمازیوں سے تھ ہو جائے اور منجد بین وجہ سے والے لوگ منتشر ہو جائیں اور جو لوگ وہاں آباد ہوں وہ اتی تھیل تعداد جائیں اور جو لوگ وہاں آباد ہوں وہ اتی تھیل تعداد

ش ہوں کران کے لئے اس مجد کی تغیر اور درست کرنامکن نہ ہو تواس صورت بیں اس مجد کے بچھ جھے کو فروخت کر کے اس کی رقم سے دو سرے جھے کی تغیر کرنا جائز ہے اور اگر مجد کے کسی بھی جھے میں انقاع کا کوئی داست نہ ہو تواس صورت میں بوری مسجد کو بچنا بھی جائز ہے۔

(المغن الا بن قدامه مع الشرح الكبير من ٢٧٥ ج.٢)

للم احر" کے علاوہ الم محرین حسن السببانی رسمہ اللہ طیہ بھی جواز بچ کے قائل ہیں۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر وقف نشن کی مرورت بالکید ختم ہو جائے تو وہ زشن دوبارہ واقف کی ملکت میں واخل ہوجائے گی۔ اور آئر واقف کا انقال ہوچکا ہوتو پھراس کے ور فاء کی طرف ہوجائے گی۔ اور آئر واقف کا انقال ہوچکا ہوتو پھراس کے ور فاء کی طرف ہوجائے گی جانے صاحب برایہ تحریر فرائے ہیں:

"وَعَنْدُ تُعَدِّدِ يَعُودُ إِلَى مِلْكِ الْإِنْ أَوْلِلْ وَارْفِهِ بَلْدُ مؤته ، إِلاَ نَهُ عَيَّنَهُ لِنَوْجِ قُرْبَةٍ ، وَقَدِ الْفَطَعَتْ، قصار كَعَصِيْدِ الْمَشْجِدِ وَ عَشِيْشِهَ إِذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ ،

الم محمد مسعة الله عليه ك نزديك وو فينن دويل وو فينن دويلره ملك كي اور اكر اس كا دويلره ملك كي اور اكر اس كا انتقال مو بناك يوجكا بي قواس ك دوناه كي طرف شقال مو جائد كي واس كالك في اس فين كو جائد كي واس فين كو

ایک محصوص عبارت کے ساتے معین کر ویا تھا اب جب سراس عبل پر وہ مخصوص عبادت کی ادائیگی منعظع ہو گی تو پراس کی ضرورت باتی نہ رہنے کی دجہ سے وہ ایک کی ملیت میں داخل ہوجائے گی۔ جسے کہ مجد کی دری، جنائی یا ممار وغیرہ کی ضرورت ختم ہونے کے بعدوہ الک کی ملیت میں واپس لوث آتی

(بدايه مع فق القدير بص ١٩٣٩ ع٥)

جسور فقهاء نے وقف معجد کی زیمن کی جینا مائز ہو نے اور باک کی مکیت میں دوبارہ نہ لوٹ پر حضرت عمرر منی اللہ عنہ کے وقف کے واقعہ سے استدلال کیا ہے وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضرت عمرو منی اللہ عنہ نے تیمرک و مین وقف کی تو وقف نامہ میں جب حضرت عمرو منی اللہ عنہ نے تیمرک و مین وقف کی تو وقف نامہ میں جب حضرت عمرو منی اللہ عنہ ا

" إِنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصَّالُهَا ، وَلَا تُبَتَّاعُ ، وَلَا تُوْرَتُ وَلَا تُوْهَبُ"

آئندہ ۵۱ زشن ند تو نیکی جائی گیا، ند خریدی جائے گُ شاس میں وراثت جاری ہو گی، اور ند سمی کو ہبہ کی جائے گی۔ " میہ واقعہ صحیح بخاری اور ملیح مسلم وونین میں موجود ہے ائبت سندر جہ بالا الفاظ ملیح مسلم کے ہیں..

اہم ابو بوسف رہ مدانتہ علیہ کی طرف سے بیت اللہ کو دلیل میں اللہ کا در سے بیت اللہ کو دلیل میں اللہ کا در سے بیت اللہ علیہ اسام اور حضور اللہ کی مسلی اللہ علیہ دستم کے در میان کا عرصہ ) کے دمائے میں بیت اللہ کے اندر اور اس کے اطراف میں بت می بت سے اور بیت اللہ کے افراف میں ان کفار اور مشرکین کا حرف شور مجائے چھے اور بیٹیال بجائے کے مثالہ دور مشرکین کا حرف شور مجائے ہے مقاور میٹیال بجائے کے مطاور کو گئی کام نہ تھائی کے باجھود بیت اللہ مقام قربت اور مقام طاعت و مباوت ہوئے سے خارج تمیں ہوا۔ المذامی متلم تمام مساجد کا ہو گا۔ (کراگر کسی معد سے قارج تمیں ہوا۔ المذامی میں بق نہ رہے۔ جواس میں عباوت ہوئے سے خارج تمیں ہو

الم ابو بوسف رسمة الله عليه كم متدرجه بإذا استدالل برعامه ابن الم ابو بوسف رسمة الله عليه كم متدرجه بإذا استدالل برعامه ابن الم المواف تو كفار و مشركين يحي كرتے تھے۔ لنذا يہ كمنا درست ميس الله كامواف تو كفار و مشركين يحي كرتے تھے۔ لنذا يہ كمنا درست ميس كه اس زمانے على عبادت مقصورہ بالكليد فتم او كئي تيم سرسالا الم اعتراض كے جواب جي حضرت مولانا ظفر احمد عثاني رسمة الله عليه قرائے بين كه بيت الله كے قيام كامقصد صرف اس كاطواف كرا الله عليه قرائے بين كه بيت الله كے قيام كامؤا مقصد اس كی طرف مند كر كے فرائے ميں وجہ بے كہ جب حضرت ابراتيم عليه السلام فيريت الله كے فرائد كے فرائد

جوار میں اپنی اولاد کے قیام کاؤکر قربایا تواس کی دجہ سے بیان فرمائی کہ:

" رُبِّنَا لِنَقِيْمُوا الصَّلَاةُ "

اے میرے رہ! (میں نے ان کو یمال ہی نے تعمرایا ہے) آگہ یہ لوگ یمال نماز تائم کریں۔"

یمال حضرت ایراتیم علیدالسلام نے نماز کا توذکر قربایا۔ طواف کا ذکر نہیں فربایا۔ اس کے علاوہ خود اللہ جل شاند نے حضرت ابراتیم علیدالسلام کو تھم دستے ہوئے قربایا:

" آَنْ طَيْراً كَيْتِي لِلطَّارَئِيْنَ وَالْعُا بِحِنْيَنَ" " ميرے گھرگومسالرول ادر حقيدين کے گئے پاک کر دو۔ "

یہ استدائل اس دفت ورست ہے جب "طائنین" اور "عاکنین" درست ہے جب الطائنین" اور "عاکنین" کی میں المائنین "عاکنین "عاکنین الرم کی المائنین "عاکنی المائنین المائ

(اعلاء السين ص ١٩٢ ج ١٣) اس کے علاوہ جمہور کی سب سے مضبوط دلیل قر آن کریم کا ہے ارشاد ہے :

" وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَهُ عُوْامَعُ اللَّهِ أَحُداً فَ الرَّمِ اللَّهِ أَحُداً فَ الرَّمَ اللَّهِ الْحُداَّ فَ الرَّمَامِ مَعِدِينَ اللهِ كَانِيَ مِن موافق كان مِن المُعَدِينَ اللهِ مَا اللهِ

#### تحياكما عبادت مت كرو

(سورة جن :۱۸)

چنانجداس آیت کے تخت علامداین عربی رحمة الله علیه احکام القرآن میں تحویر فرائے میں:

> "إِذَا تَعَيَّنَتُ لِلْهِ أَصْلاً وَعَيَّنَتُ لَهُ عَثَدُّ، تَصَارَتُ غِيْفَةً عَنِ النَّمَلُكِ، مُشْتَرِكَةً يَيْنَ الْخَلِيْنَةِ فِي الْعَبَادَةِ"

کہ جب وہ مجدی خالص اللہ کے لئے ہو گئیں، اور کئیں، اور سرف عبارت اوا کرنے کی صد تک تمام خلوق کے ورمیان مشترکہ ہو میں۔

(احکام الغرآن لان عربی ص ۹۷۹، ج ۴) اور علامه ابن جریر طبری و حدید الله علیه حصوت عکومه کا قول نقل کرستے میں :

وَانَّ الْمُسَاجِدَ لِنَّهِ، فَالَ : اَلْمُسَاجِدَ كُلُّهَا "
ج شك مجدي الله ك لئے جي حضرت الله ك لئے جي حضرت الله ك الله جي مضرت الله على معدين اس جي واحل جي، محلى كا تفريق سي الله على الله

(تغییران بزیر بش ۱۷- پاره ۲۹)

علامدابن قدام، المام الحروجمة الله عليه سي مسلك كي تأجيره

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ کمتوب پیش کرتے ہیں جو انہوں نے حضرت معدر منی اللہ عنہ کو اللہ اللہ میں جو رہی ہو سعد رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا وہ اللہ ہوئی کو جوئی تو آپ نے انہال میں جو رہی ہو مئی ، جب اس کی اطلاع حضرت عمر محمر جوئی تو آپ نے انہاں محرح بناؤ کہ بہت تمارین کی مسید میں ہو جائے، اس لئے کہ سجد جی ہروت المال معجد نے تبلہ کی مسید میں ہو جائے، اس لئے کہ سجد جی ہروت کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی المال کی ہمی حفاظت ہو جائے گئی کہ کوئی نہ کوئی المال کی ہمی حفاظت ہو جائے گئی)

(المغنى لاين تعامس ٢ :٢٢٩)

اس استدلال کاجواب دینے ہوئے علامہ این جہام رحمہ القدعلیہ فرمائے میں کہ : ممکن ہے کہ معنرت عمر رمنی اللہ عند کا مقصد مسجد کو متعل کرنانہ ہو۔ بلکہ بیت الرال کو منتقل کر سے مسجد کے سامنے بنانے کا تھم ویا ہو۔

( (فح القدمي، ج ۵۔ ۲۳۲)

بہر حال ! مندوجہ بالا تفعیل ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس سلسلے بیں جسور کا مسلک وائے ہے۔ اندا کسی معجد کے شرق سجد بن جانے کے بعد اس کو بیچنا جائز نہیں اگر معجد کو بیچنچ کی اجازت دے دی جائے تو پھر لوگ معجدوں کو بھی گر جا گھر کی طمرح جب جاہیں ہے تھے دیں شکہ اور معجدیں ایک تنجارتی سامان کی حیثیت افقیار کرلیس کی۔ مشکن فقہاء کے مندرجہ بالا اختلاف کی وجہ سے چونکہ ہیہ مستلہ جمندقیہ ہے اور دولول طرف قرآن وست کے دلائل موجود ہیں؟ لذا اگر سی قیر مسلم ملک ہیں سید کے اطراف سے تمام مسلمان اجرت کر کے جانچے ہول اور اس معجد پر کفار کے بعد اس کے جانچے ہول اور اس معجد پر کفار کے بعد اس کے ماتھ ہو اور مسلمانوں کے دویارہ دہاں اگر آباد ہونے کا کوئی امکان نہ ہو تو اس مرورت شدیدہ کے دفت انم احمد اور دہم گردین حسن رحمید اللہ کے مسلک کوافقیار کرتے ہوئے اس معجد کو بیجنے اور اس کی قیمت سے کسی دومری جگہ سجد بنانے کی اس معجد کو بیجنے اور اس کی قیمت سے کسی دومری جگہ سجد بنانے کی حمید جائز تمیں۔

جنب کہ اور مسئلے کے سلسلے میں علامد ابن قدامہ ہم کے اس جنے سے معلوم ہو آ ہے :

وَيُجْعُلُ بَدُلُهُ سَنْجِدُ إِنْ مَرْضِجٍ آلِنَرَ-

اور اس کے ید نے تھی دوسری میک کوئی سجد بنا

د کن جائے۔

(المعنى لاين قدامه ص ۲۶۸ ج۱۷)

بہرجال إ ام احمد رحمة الله عليہ كے مسك بر حمل كرتے ہوئے جہال محبد كى بينى اجترت دى كئى ہو وہ اس وقت ہے جب ترام مسلمان اس محيد كى بينى اجترت دى كئى ہو جائيں اور دوبارہ ان كے واپس آمنے كا بعى كوئى امكان نہ ہو۔ ليكن آگر تمام مسلمان تو دہاں ہے متنى نہ ہوت ہوں بلكہ مسلمانوں كى آكرتيت دہاں سے دومرى جلكہ

معنل ہو میں ہیں لیکن بعض مسلمان اب بھی دہاں رہائش پذیر ہوں نواس سورت میں اس مسجد کی تیج کمی حال میں بھی جائز نمیں۔ حتی کہ فقیا، مناب بھی عدم ہواز کے قائل ہیں۔ پہائچہ علامہ این قدامہ رے افاقہ علید تحریر فرائے ہیں۔

> " وَإِنْ لَا تُتَعَطُّلُ مُصُلِّحَةً الْوَقْفِ بِاللَّكِيَّةِ، لْكِنْ تَلْتُ، وَ كَانَ عَيْرُ أَفْتُمْ مِنْهُ، وَأَ كَثَرُ رُدُّاعَلِ أهُلِ الْوَقْفِ لِإِيَّجُزْ يَنِعُكُ إِلاَّنَّ الْأَصْلَ تَنْخِرِ نِيمُ الْبَيْجِ ، وَإِنَّا أَبِيْعَ لِلضَّرُّورُةِ صِيَانَةً لِمُغْصُودٍ الوَّقْفِ عَنِ الجِّسْيَاعِ مَعَ إِمْكَانِ تَخْصِيْبَهِ وَمَعُ الْإِنْعَلَامِ وَإِنْ فَنَ مَا يُضِيَّمُ الْنَقْصُودُ<sup>؟</sup> أنر وتف ل مسلحت ادر منفعت بالكليد فتم نه جولًا بن ليكن اس مِن كي الحلي بن اند ووسري صورت میں اہل وقف کے لئے زیادہ نفع بخش اور بہتر ہے، نتب بھی اس وقت کی بیع جائز شیں اس کئے کہ وتف میں اصل تھا کی حرست بی ہے لیجن وتک کی مصلحت کے لئے اور اس کو ضالع ہونے سے بھانے کے لئے مرورت کے تحت بھای وقت جائز ہے بسب کہ بین کا مقعمد بھی مخصیل مقصور ہو، ملکن اگر موجودہ عالت میں وقف کی بیع سے بغیر ہی اس سے نقع اٹھانا ممکن ہو اگر چہ وہ نغع فکیل - قدار

میں ہو، تواس صورت میں مقصود ونف بالکلید ختم ند ہوئے کی دجہ سے اس وقف کی بھ جائز خیس ہوگیا۔ "

(المغنى لابن تدامه ص ٢٢٧ ج ٦)

## شرعی محرم کے بغیر سفر کرنا

جواب : مصیح مسلم می حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عند سے دوایت ہے فرہائے میں کے ارشاد فرایا۔ دوایت ہے فرہائے میں کہ حضور اقدس صلی الله علیہ دمنم نے ارشاد فرامایا۔

"کوئی عورت تین روز (یعنی شرعی مسافت ۲۸ میل) سے ذیادہ سفر ند کرے اللّ میر کداس کے مماتھ اس کا شوہریا اس کا محرم ہو۔"

مندرجہ بافا حدیث میں صراحت کے ساتھ طورت کو تھا سو کرنے سے ممالعت فرما دی گئی ہے اور جمہور فقیاہ نے ای حدیث سے استدانال کرتے ہوئے فرض جے کے لئے بھی شرق محرم کے بغیر سنر کرنے
کو نا جائز کما ہے۔ جب کہ اس کے مقابلے میں تعلیم اور کسب معاش تو

بہت کم درجہ کی چزیں ہیں جن کی مسلمان عور توں کو ضرودت ہی شیں
بہاں سنے کہ خود شریعت اسلامیہ نے اس کی کفالت کی ڈسد داری
شادی سے پہلے اس کے باب پر اور شادی سے بعد شوہر پر ڈال ہے اور
عورت کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ شدید ضرورت کے بغیر گھر سے
عورت کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ شدید ضرورت کے بغیر گھر سے
شرک نا جائز نہیں۔

ہاں :اگر کوئی عورت الی ہے جس کانہ توشوہرہ، اور نہ باب
ہے۔ اور نہ بن کوئی و مرائیمارشتہ وار ہے جواس کی معافی کفالت کر سکے
اور نہ خود اس عورت کے پاس انٹا مال ہے جس کے ذریعے وہ اپنی
غرور بات پوری کر سکتے۔ اس صورت جس اس عورت کے لئے بقار
فرورت کسبہ حاش کے لئے شرق پر وہ کی پابندی کے ساتھ گھر سے لگانا
ہوا کہ برت کسبہ حاش کے لئے شرق پر وہ کی پابندی کے ساتھ گھر سے لگانا
ہوا کہ برت کا اور جب یہ مقصد اسے وطن اور اسپے شہری رہ کر بھی باسانی پورا
ہو مکا ہے۔ تو اس کے لئے تمی غیر مسلم ملک کی طرف سنر کرنے کی
مزورت نہیں۔

( ويكفي إسنن الدن تدامه، ص ١٩٩ ج ١١)

غير مسلم ملك بين عورت كانتها قيام كرنا

سوال بعض مسلمان عود تیں اور نوجوان الزکیال جدید تعلیم سے حصول کے انتظام کے حصول کے منتظام کے حصول کے منتظام ان انتظام کے لئے نیر مسلم ممانک میں بعض او آنت تر اور انتظام کور قال کے ساتھ رہائش افقیاد کر لیتی ہیں ان عود قال کانس طرح تنز کیا غیر مسلم عود قال سے ساتھ رہائش افتیاد کرنا کیسا ہے ؟ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

جن ہوٹلوں میں شراب اور خنزیر کی خرید و فروخت ہوتی ہو۔ ان میں ملازمت کرنے کا تکلم سوال :دہ مندان طئبہ جو حصول تعلیم سے نئے غیر مسلم مراک کا سفر کر کے دہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کے معافی انواجات اور تعلیمی افراجات اور تعلیمی افراجات کے دائدین و فیرہ کی افراجات کے دائدین و فیرہ کی طرف سے ان کو بھی جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ طلبہ مجبوراً معافی اور تعلیم افراجات بورے کرنے کے لئے حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ دہاں مازمت بھی افتدار کرنے ہیں۔ اور بعض او قبت ان طلبہ کو دہاں پر ایسے مازمت بھی افتدار کر لیتے ہیں۔ اور بعض او قبت ان طلبہ کو دہاں پر ایسے ہوٹاوں میں مازمت افتدار کر ناجائز ہوتی ہوتاوں میں مازمت افتدار کرناجائز ہوتی ہوتاوں میں مازمت افتدار کرناجائز ہوتی ہوتاوں میں مازمت افتدار کرناجائز ہوتی ہوتا

موال: بعض مسلمان غیر مسلم مراک میں شراب بناکر بیچنے کا پیٹر انتزیر کر لیتے ہیں۔ کیانس طرح فیر مسلمون کے لئے شراب بناکر بیچنا یا خزر بیخنا جائز ہے؟

جواب بالک مسلمان کے لئے غیر مسلم کے بوٹل میں طازمت انقاباد کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ دہ مسلمان شراب پلانے یا خزیر یا دومرے محرات کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے کاعمل نہ کرے اس لئے کہ شراب پلانا یااس کو دومروں کے مامنے بیش کرنا حرام ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضور الگدس صلی اللہ علیہ وملم نے ارشاد فرمایا :

> لَكُنَّ اللَّهُ الْخُمْرُ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيْهَا وَبَالَيْعَةَا وَتُنْبَنَا مَهَا وَعَاسِرُ هَا وَمُعَتَّضِرُ هَا وَخَامِلُهَا وَالْمُحُمُّوْلَةُ إِلَيْهِ

۳۸ الله جل شاند نے شراب میراس کے پینے والے اس كے يلانے والے ، اس كے يحينے والے ، اس كے قريدنے والے ، اس کے بچ زنے والے اور جس کے لئے وہ تجوای حائے اور ایسکے اثوانے والے اور جس کی طرف اثما کر بیائے، ان سب برلعنت فرائی ہے۔

(الع والأوركت الاثرين إب العنب يعصر للخمره حدیث ٹیر ۱۳۲۴ س ۳۲۱ ج ۲۲) ترفدي شريف مي حضرت انس بن مك رضى الله تعالى عنه سه

روایت ہے،

لَعَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَسْر عَثْثُرَةً ؛ عَاصِرَهَا وَمُعَنَّصِرُ هَاوَتُهَ إِبْهَا وَحَامِلُهَا والمختولة إليه وستانيها وتايعها وآبكل تمزعا وُ الْمُشْتَرِيُ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ -

حضور الَّدس معلَى المنَّه عليه وسلم نے شراب سے متعلق وس انخاص بر لعنت فربال ب شراب نجوزنے والا، جس کے لئے نجوزی جائے، اس کو پینے والا، الشافي والذرجس كولت الهواكي جائي، بإنف والار ييي والا، شراب الله كر اس كى قيت كهاف والا، فرید نے والل جس کے لئے خریدی جائے۔ ( ترغدی شریف, محمّاب البیوع. باب ماجاء فی تیج الخرب عدیث نمیر ۱۳۱۳ ص ۳۸۰ ج۲)

ابن باجد من يمي معرت الس رض الله عندك مديث به الفاء ال طرح بن:

عَاصِرُهَا، وَمُعَتَّعِيرُهَا وَالْمَعْصُورَةُ لَهُ وَعَاسِلُهَا وَالْمُعْمُولِلَّالَةُ لَهُ وَيَا يُحُهَا وَالْمَبْيُوعَةُ لَهُ وَسَاقِيْهَا وَالْمُمْنَكَاةُ لَهُ الْأَ

شراب نجوشہ والا، نجردائے والا، جس کے لئے نیوری جائے، ہس کے لئے نیوری جائے، اس کو اٹھانے والا، جس کے لئے اٹھائی جائے۔ اس کو فروخت کرنے والا، جس کو فروخت کرنے والا، جس کو فروخت کی جائے، پلائے جائے۔ (ازن ماجہ، من ۱۶۲ جس کر الاشریقاء یاب لاست الخر

اہم بخاری ادر امام مسلم دحہ سا انٹد نے حضرت عائشہ دخی اللہ عنماک میہ حدیث روایت کی ہے۔

قَالَتُ: لَتُنَا فَرُلَتِ الْأَيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورُةِ الْبُقُرَةِ

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافُو أُعَنَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافُو أُعَنَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافُو أُعَنَّ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَمِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَمِي اللهُ عليه وسَلَم عَمِ الله عليه وسَلَم عَمِي الله عليه وسَلَم عَمِي الله عليه وسَلَم عَمِي اللهُ عليه وسَلَم عَمِي اللهُ عليه وسَلَم عَمَ اللهُ عليه وسَلَم عَمِي اللهُ عليه وسَلَم عَمِي اللهُ عليه وسَلَم عَمْ مَنْ اللهُ عليه وسَلَم عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عليه وسَلَم عَمْ اللهُ عليه وسَلَم عَلَيْهِ اللهُ عليه وسَلَم عَلَيْهِ اللهُ عليه وسَلَم عَلَيْهِ اللهُ عليه وسَلَم عَنْ اللهُ عليه وسَلَم عَنْ اللهُ عليه وسَلَم عَنْ اللهُ عليه وسَلْم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَ

شراب کی تجارت اور خرید و فروخت کی ممانعت فر، وی"

( بخلری شریف، کثلب البیوع، کثلب المرابعد و کتاب المتفسید، تشیر مودة البغره، مسلم شریف کتاب البیوع، باب تحریم فظ الخر)

الم مسلم محمدة الشرعلية في حضرت ابن عراس ومنى الله عنه كابية تول مرفوعً افعل كيامي كه:

> اِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُنُوبَهَا عَرَّمَ بَيْعَهَا۔ جس ذات لے شراب پینے کو حرام قرار دیا ہے، اس ذات سے اس کی فرید و فردخت بھی حرام قرار دی ہے۔

اورام اخدر حمد الشرعليد في الى منديس يه روايت تقلى ك

عَنْ عَبْدِ الرَّصَلِيٰ ابْنِ وَعُلَةٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ ا بْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : اَنَا بِارْضِ لَنَا بِهَا الْكُرُومُ ، وَإِنَّ آ كَثَرُ غِلَاتِهَا الْخَنْرُ ، فَذَ كُو النِّ تَجَلِسِ إِنَّ رَجُلَا الْمُلْئِ فِلَاتِهَا الْخَنْرُ ، فَذَ كُو النِّ تَجَلِسِ إِنَّ رَجُلاً الْمُلْئِ إِلَى النَّيْقِ صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ رَوْى خَشْرٍ ، فَتَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي خَشْرٍ ، فَتَالَ لَهُ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

عبد الرحمن بن وعلة سے روایت ب قرباتے

میں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت این عباس دمنی اللہ عنما ہے سوال کیا کہ ہم ایسے علاقے میں دہتے ہیں۔ اور جمال ہمان ہمارے باغات ہیں۔ اور ہماری آلمن کا بوا زدیعہ شراب ہی ہے اس کے بواب میں حضرت این عباس دمنی اللہ عند نے قرایا کہ ایک محض نے حضور اقدس صی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں حاضر ہو کر شراب کی ایک مشک بطور ہیں خدمت میں حاضر ہو کر شراب کی ایک مشک بطور ہیں کے بیش کی ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محض سے قرایا : جس زات نے اس کے بینے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی خرید و قرودت کو مجی حرام قرار دیا ہے۔ اس کی خرید و قرودت کو مجی حرام قرار دیا ہے۔ اس کی خرید و قرودت کو مجی حرام قرار دیا ہے۔ اس کی خرید و قرودت کو مجی حرام قرار دیا ہے۔ اس کی خرید و قرودت کو مجی حرام قرار دیا ہے۔ اس کی خرید و قرودت کو مجی حرام قرار دیا ہے۔ اس کی خرید و قرودت کو مجی حرام قرار دیا ہے۔ اس کی خرید و قرودت کو مجی حرام قرار دیا ہے۔ اس کی خرید و قرودت کو مجی حرام قرار دیا ہے۔ اس کی خرید و قرودت کو مجی حرام قرار دیا ہے۔ "

(منداحة" - ج1ص ٢١٣٢)

مندرجہ بالا احادیث سے یہ مسکہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ شراب
کی تجارت ہی ترام ہے اور اجرت پر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا
کر لے جاتا، بالملا سب حرام ہے اور حضرت این عمباس دھنی اللہ عنہ کے
فوزی سے مید بات بھی واضح ہوگئ کہ آگر کمی علاقے جی شراب بتائے اور
ائر کی خرید و ٹروخت کا عام رواج ہو۔ وہاں بھی کمی مسلمان کے لئے
حسل معاش کے طور پر شراب کا بیشہ افتیار کرنا حلال نہیں۔
اور میرے علم کے مطابق فقہاء جس سے کمی فقیہ نے ہمی اس کی اور اس کی اور میرے علم کے مطابق فقہاء جس سے کمی فقیہ نے ہمی اس کی اور خبیں دی۔

## ''الکحل'' مل ہوئی رواؤں کا تھم

الجواب : الكحل في جوئي دواؤل كا مسئله اب صرف مغربي ممائك تك معدد شبين راء بكد اسلامي ممائك سيت دنيا كم تمام ممائك بيس آج بر مسئله مسئله بيش آماج بين أمان بيد المام ابو حنيفه اورائهم ابو بيسف دحدة الله عليه بدائل آمان بيد المام بين حنود وومرى السياء بنائى جوئى عليه بدائل آمان بين المام بين بين مقدار بين استعلل مراب كو بطور دواء كريا حصول طائت كرك التي مقدار بين استعال مراب كو بطور دواء كريا حصول طائت كرك التي مقدار بين استعال كرنا جائز بين - حس مقدار بين مقدار بين الله بوئا مو-

(خ القديمة ج ٨ ص ١٦٠)

دوسری طرف دداؤل جل جو دوالکیل" ملایا جاتا ہے۔ اس کی روی مقدار انگور اور سمجور کے علادہ دو مری اشیاء مثلاً جزاء محتد ھک، شمد، شرہ، دانہ، جو دغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے۔

(السائيلوبية يا أف ير تازيكرج اص ١٥٥٠)

لذا دواؤل میں استعمال ہونے والا "الکفل" اگر آگارہ اور سمجور کے عالمد دوسری اشاء سے عاصل کیا گیا ہے، تواہم ابو حقیقہ اور اہم ابو موسف و حسد اللہ علیہ سنا کے تزدیک اس دواء کا استعمال جائز ہے۔ بشرطیکہ ود عد سکر تک نہ جنچ اور عالی کی مشرورت کے لئے ان ودنول الممول کے مسلک مرعمل کرنے کی تشریش ہے۔

اور اگروہ "ألكى " أكور اور تمجورى سے حاصل كي كياہ قو پھر اس دواء كااستعال نا جائز ہے۔ البت آكر البر ذاكثريد كے كداس مرض كى اس كے ملادہ كوكى اور درانسيں ہے تواس صورت بين اس كے استعال كى منجائش ہے۔ اس لئے كہ اس حامت بين حفيد كے نزديك توادى ولمحرم جائز ہے۔

(البحرازائق ج ا ص ١١١)

المام شافعی رحمة الله علید کے فزویک خالص اشرب محرمه کو بطور دوا استعال کرناکسی حال میں بھی جائز تھیں۔ کیجن اگر شراب کو کسی دوا میں مس طرح حلن کر و یا جائے کہ اس کے قریبے شراب کا ذاتی دجود ختم ہو جائے اور اس روا سے ایرانن عاصل کرنا مقصود ہو جو دو سری پاک دوا سے حامل نہ ہو سکتا ہو تواس صورت ہیں ابطور علاج الیس دوا کا استعمال جائز ہے۔ جیسا کہ علامہ در لی رحمة الله علیہ "فما یة المعتمان " میں فراتے ہیں۔

أَشَاهُسُنَتُهُلَكُمُّ ثَمَّعَ دَوَاءِ آخَرَ فِهَجُوْرُ النَّذَ وَى يَهَا الْكَصَرُفِ يَقِيَّةِ النِّجَاسَاتِ إِنَّ عُرِكَ أَوْ آخَبَرَهُ طَلِبْتِ عَدْلٌ يِنَفْمِهَا وَتُمِيْنِيْهَا بِالنَّ لَا يَغْنَى عَنْهَا طَامِعُرْ۔

ایی شراب جو دو سری دواجی حل ہو کر اس کا ذاتی وجود ختم ہو جائے، اس کے ذریعے علاج کرنا جائز ہے، جیسا کہ دو سری نجس اشیاء کا بھی ہی تھم ہے۔ بنز طیکہ کہ علم طب کے ذراجہ اس کا مفید ہونا تابت ہو، یا کوئی عادل طبیب اس کے دافع اور مفید ہونے کی خبر دے اور اسکے مقابلے میں کوئی ایسی پاک چیز بھی موجود نہ ہو جو اس سے بے نیاز کر

(الماية السحناج للرلي ع ٨ ص ١٢)

اور خالص "الكحل" كااستعال بطور رواك فهيس كيا جاما، بلكه وبيشه دوسرى دواول ك ساته ملاكر مى استعال كيا جاما يه ندا تعجه به وكلا كه امام شافعى رسمة الله عليه ك تزويك بهى "الكحل" ملى جولى دواول كو بطور علاج استعال كرنا جائز ب-"

مالكيد اور حنايله كے نزديك ميرے علم كے مطابق قداوى المدحرم عالت اضطرار كے علاود كى حال ميں بھى جائز نہيں..

يسرحل موجود دوريس جونكدان دواؤل كاستعبل بست عام مو

چکاہے اس کے اس مسئلہ ہیں احناف یا شواقع سے مسلک کو اعظیاہ کرتے ہوئے ان کے مسلک سے مطابق حمیاتش دینا منامب معلوم ہوتا ہے۔ وائڈ اعلم

پراس سند کے علی کی لیک صورت اور ہمی ہے جس کے بارے میں وداؤل کے اہری ہے بچھ کر اس کو حل کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ جب "انگول" کو دواؤں جی بالیا جاتا ہے تو کیا اس عمل کے بعد "انگول" کی حقیقت اور بابیت باق رہتی ہے؟ بائس کیمیاوی عمل کے بعد اس کی ذائق حقیقت اور بابیت ختم ہو جاتی ہے؟ اگر "انگول" کی حقیقت اور بابیت ختم ہو جاتی ہے وار اس کیمیاوی عمل کے بعد وہ سنیقت اور بابیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کیمیاوی عمل کے بعد وہ سنیکول " میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں تن اکم استمال جاتنے ہو اس خورت میں تن اکم استمال جاتنے ہو اس خورت میں تبدیل ہو جاتے ہاں دائت تمام اسمہ کے شرویک حقیقت اور ماہیت کی تبدیلی ہو جاتے، اس دائت تمام اسمہ کے واللہ اعلیٰ جاتنے ہو اس خوانیہ اس کا استمال جاتنے ہے۔ اس خوانہ اسمال جاتنے ہے۔ اس خوانہ اسمال جاتنے ہے۔ اس خوانہ اسمال جاتنے ہے۔ واللہ اعلیٰ حقیقت اور ماہیت کی تبدیلی کی دجہ سے اس کا استمال جاتنے ہے۔

# حیلیٹین استعال کرنے کا تکم

سوال: یمان مغربی مملک میں ایسے خیرے اور جیلیٹین متی ہیں، جن میں خزرے سے حاصل کروہ ماوہ تھوڑی یازیادہ مقدار میں ضرور شامل ہوتا ہے، کیا ایسے خیرے اور جینیٹین کا استعال شرعاً جائز ہے؟ الجواب: المر خزرزے حاصل شدہ عندری مقیقت اور بہیت کیمیادی عمل کے ذریعے بالکل بدل بچی ہو تو اس صورت بیں اس کی نجاست اور حرمت کا تھم بھی ختم ہو جانے گااور اگر اس کی حقیقت اور باہیت نہیں بدل تو بھروہ عنصر نجس اور حرام ہے (اور جس چیز میں دہ عندرشال ہوگا۔ وہ بھی حرام ہوگی) واللہ اعلم۔

#### مسجد میں شادی ہیادہ کی تقریبات

سوال امغربی مملک میں مسلمانوں کوکشارہ بال اور وسیع میاند ہوئے کی وجہ سے ساجد ہی میں مساجد ہی میں مستعقد کر تقریبات میں تقریبات میں وسرور اور تج نے بجائے مستعقد کر سے جیائے کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ کیاس فتم کی تقریبات مساجد میں مستقد کر نا ج کر کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ کیاس فتم کی تقریبات مساجد میں مستقد کر نا ج کر

الجواب : جمال تک عقد فکاح کا تعلق ہے۔ احادیث نبوید کی روے مساجد میں العقد کرنا متحب اور مندوب ہے ، لیکن رقص و سرور اور کانا

بجانا سی حال میں جائز ملیں۔ لندا شادی کی وہ تقریبات جن میں ایسے مظرات اور فواحش شاش ہوں، مساجد میں منعقد کرتا جائز نہیں۔ واللہ

المم

#### عیسائیوں کے نام رکھنا

سوال بعض عیسائی حکومتوں نے خصوصاً جنوبی امریکہ کی حکومت نے علادہ اور این سے علادہ میں اور دیا ہے علادہ

دومرے ہم تدر تھیں اس کے لئے حکومت نے ناموں کی تضین تاری
ہیں اور یہ لازم قرار ویا ہے کہ اپنے فڑکوں اور لڑکوں کے نام ای لسٹ
سے متخب کر کے رکھیں اور کوئی شخص بھی اس لسٹ کے علاوہ کوئی دوسرا
مار حکومت کے پاس دجشر ڈشیں کرا سکت کی مسلم ہوں کوالیے ہم رکھنا
ہوئز ہے ؟ اگر جائز نہیں و پھراس مشکل کے حل کی کیاصورت ہے ؟
الجواب اور حکومت کی طرف ہے میرائی ہم رکھنا لازم اور ضروری ہوتو
الحواب اور حکومت کی طرف ہے میرائی ہم رکھنا لازم اور ضروری ہوتو
کے درمیان مشترک ہیں مثلاً الحاق، داؤد، سنیمان مریم، لبنی، داخیل،
مفورا و خبرہ اور یہ بھی ممکن ہے کہ سرکھری تھے میں ہے کا ام حکومت کی
طرف سے لازم کر دو لسف سے فیلا جائے۔ دارج کرنیا جائے اور گھر پر
طرف سے لازم کر دو لسف سے فیلا جائے۔ دائد اعم

### تبجھ عرصے کے لئے نکاح کرنا

سوال : سلمان طنباء وطالبات حصول تعلیم کے لئے مغربی ممالک میں
آتے ہیں وہ یسان آکر شادی کر لیتے ہیں اور شادی کرتے وقت یہ تیت
موآیا ہے کہ جب تک ہمیں یمان تعلیم حاصل کرنی ہے۔ ہمراس وقت
مک اس نکاح کو بر قرار رکھیں گئے اور پھر جب حصول تعلیم کے بعدا ہے
مک اور اینے وطن واپس جائیں مجے تو اس نکاح کو ختم کر دیں مے اور
مشتل یمان رہنے کی کوئی ٹبت نہیں ہوتی۔ البتر سے نکاح بھی عام ذکاح کے

طریق پر اور انسی افاظ سے کیا جاتا ہے، ایم تکاح کا شرف کیا تھم ہے؟

اس سوال وجواب کے بارے میں بعض حفرات نے متوجہ کیا ہے کہ اس کے وضاحت سے متعدد خلط فنسیاں ہو سکتی ہیں، للذا اس کی وضاحت منروری ہے۔

صورت حال میر ہے کہ فقہاء کی بیان کروہ تفصیل کے مطابق بیمان جین چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، جن کو دضاحت کے ساتھ الگ الگ سمجھنا ضروری ہے۔

(۱) متعد ناس كى حقيقت يد ب دومرد دعورت أيك معين

مدت کک ایک سرتھ و بہنے اور ایک دوسرے سے تفع اٹھالے کا معاموہ کرتے ہیں اس بیل عمل آنہ تو فکاح کالفظ استعمال ہوں ہے اور نہ معالم و ک وقت وہ کواہوں کی موجود گل شرط ہے ، یہ صورت بانکل حرام ہے اور حرصت کے لحاظ سے ذنا کے تھم میں ہے ، القدائی الم مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے ، آجن

(٢) نگاح موقت اس میں مرد و عورت باقاعدہ دو گواہوں کے مات اس میں مرد و عورت باقاعدہ دو گواہوں کے مات ایجاب و قبول کرتے ہیں لیکن دہ سراتھ ہی ہیں جمل مراحت کر دیتے ہیں کہ مید نکاح ایک مخصوص مت کے لئے ہاں کے بعد سے خود بخود فقتم ہو جائے گا۔ بید صورت بھی شرعاً بالکل جرام ہو اور اس طرح نہ نکاح منعقد ہو، ہے اور نہ دخاکف زوجیت بالکل جرام ہو اور اس طرح نہ نکاح منعقد ہو، ہے اور نہ دخاکف زوجیت کی ادائی جائز برتی ہے۔

(٣) تیسری صورت ہے کہ مرد عورت باقتدہ ور کواہوں کے سامنے ایجاب و تبول کے ذریعے نکل کریں اور نکان میں اس بات کاہی کوئی ذکر نہیں ہو آ کہ یہ نکاح مخصوص مدت کے لئے کیا جارہ ہے لیکن فریقین میں سے کسی آیک یا دونوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ آیک مخصوص مدت کے نئے کیا جارہ ہے کہ آیک مخصوص مدت محرر نے کے بعد طلاق کے ذریعے ہم نکاح ختم کر دیں مخصوص مدت محرر نے کے بعد طلاق کے ذریعے ہم نکاح ختم کر دیں گئے۔ نقاباء کرام کی تصریح کے مطابق اس طرح کیا ہوا لگال درست ہو جاتا ہو اور ان کے جاتا ہوں مرد و عورت باتا بعدہ میل ہوئی بن جاتے ہیں۔ اور ان کے در میان نکاح کارشتہ داکی اور ابدی طور م تائم ہو جاتا ہے اور ان پر بے در میان نکاح کارشتہ داکی اور ابدی طور م تائم ہو جاتا ہے اور ان پر بے ضرور کی نمیں ہوتا کہ دوا ہے از او سے کے مطابق معین مدت پر طلاق ضرور

ویں ، بلکہ ان کے گئے یہ ضروری ہے کہ وہ بغیر کمی عذر کے طلاق کا اندام منہ کریں اور چونکہ شریعت میں نکاح کارشتہ قاتم رکھنے کے لئے بنایا میں اور چونکہ شریعت میں نکاح کارشتہ قاتم رکھنے کے بعد طلاق دے میں ہے۔ اس لئے ان کامید ول ارادہ کہ سچھ عرصے کے بعد طلاق دے ویں ہے۔ شرعالیک کروہ ارادہ ہے، لنذااس ارادے کے ساتھ نکاح کرناہی کردہ ہے۔

ندکورو صورت میں الکاح کے محت کی تھریج تمام فقہاء حنفیہ نے فرالک ہے چند عبارتیں مندرجہ ذیل ہیں

> ولو تزوجها مطلقاً، وفي تيته افي يتمد سعهامدة نواها، فالنكاح صعيح

(عالکیریه ص ۱۸۳ ج ۱)

ولیس منه (ای من المتعة والنكاح الموثت) مالونكعها على ان يطلقها بعد شهراو نوى مكندمعها مدة معينة

(الدر المحكر مع روالمديناه من ١٩٩ ع ٢)

اما لو تزوج وق نیته آن بطلقها بعد مدة نواها صنع (فخ ال*قدر ص*۵۲ چ۳) نواها صنع بن<sup>یا</sup> در در در در ۱۵۲ چ۳)

والله اعلم بالصواب

عورت کا بناؤ سنگھار کے ساتھ ملازمت پر جانا موال : ایک مسلمان خاتون کے لئے کاجل لگا کر اور بعووی کے بال صاف کر کے تعلیم گاہ یا دفتریں حصول معاش کے بنیانا کیسا ہے؟ الجواب: جیسا کہ ہم نے اوپر ایک سوال کے جواب جی عرض کیا تھا کہ ایک مسلمان خاتون کے لئے کسب معاش کے لئے تکنا جائز تمہیں۔ البتہ جس ضرورت کے موقع پر شریعت نے مسلمان خاتون کے لئے گھر سے باہر نگلنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اس موقع پر بھی اس خاتون پر بیدان م ہے کہ وہ ڈیب و ذہنت کے بغیر تجاب کے تقاضوں کو پوراکر تے ہوئے گھر سے الکے۔

#### عورت کا اجنبی مردول سے مصافحہ کرنا

سوال: مغربی مملک کی مسلمان مورتول کو بعض او قات ان کے دفاتر یا تعلیم گاہ میں آنے داسے ابنی مررح مسلمان مورتول سے مصافحہ کرنا پڑتا ہے ، ای طررح مسلمان مردول کو بعض او قات ابنی مورتون سے مصافحہ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے اور مصافحہ سے الکار کی صورت میں ان سے ضرر اور نقصان میں جنم کے کا ایم دیشہ ہوتا ہے ۔ کیا شرعا اس صورت میں اس خرح مصافحہ کرنا مناز ہے؟

جواب: عور نان کے لئے اجنبی مردوں سے مصافی کرنا اور مرددوں کے لئے اجنبی عور توں سے مصافحہ کرنا کس حال بیں بھی جائز نہیں، اس بارے میں اعادیث مبارکہ میں داختے ارشادات موجود بیں اور تمام فقداء بھی اس سے عدم جوازیر متفق ہیں۔ تمازی اوائیکی کے لئے گریوں کو کرابیہ پر حاصل کرنا سوال: مغربی مملک کے مسلمان بعض اوقات نئے وقتہ تماز اور نماز جعدادر نماز عیدین کی ارائیگی کے لئے عیسائیوں کے گرے کرابیہ پر حاصل کر لئے ہیں۔ جب کدائ بڑتھے تصاویر اور دوسری وابیات چیزیں بھی موجود ووق ہیں۔ کیونکہ بیا گرج دوسرے الوں کے ہندست کم کرابیہ پر حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات تعلیم اور خیراتی اوارے کیا گرجوں کو کرابیہ پر حاصل مفت بھی فراہم کر دیتے ہیں۔ کیاس جتم کے گرجوں کو کرابیہ پر حاصل کر کے اس میں نماز اوا کرتا جائز ہے ؟

جواب: نمازی ادائیٹی کے لئے گرجوں کو کرابیہ پرلین جائز ہے اس لئے کہ حضور انڈین صنی انڈ عنیہ وسلم کالرشاد ہے :

جُعِلْتُ لِیَ الْأَرْضُ "كُنْهَا سَنَتَجِدُاً میرے لئے بوری ڈین معبد بنادی گئی ہے۔

البنة تماذي ادائين ك وقت بتون اور مجشون كوربان سے بنا

ویہ چاہیے ای سلے کہ جس گھر میں مجتبے ہوں اس میں تماز برد صنا کردہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عند نے مجتبول بی کی وجہ سے گرجوں میں داخل ہونے سے منع آرہا ہے۔ انہ بقلری دید اللہ عنید نے حضرت عمر کا یہ قول کتاب "الصلاة، باب الصلاة، فی المبیعة" میں تدلیقا

عرفیہ بن حاب منصلاف ہاب انصار ہوتا ہا۔ ذکر کیا ہے اور اس سکے بعد المام بختری دسمہ اللہ عنیہ فرماتے ہیں :

"إِنَّا ابْنَ عَبَّالِسِ 'قَانَ يُعَيِّنَى فِي الْبِيْمَةِ إِلَّا "إِنَّا ابْنَ عَبَّالِسِ 'قَانَ يُعَيِّنَى فِي الْبِيْمَةِ إِلَّا

إِنْ أَنْ أَنْهُمْ اللَّهُ ال

حضرت این عماس رضی الله عنه گرہے میں قماز پڑھ لیاکر ستے تھے ، البتہ جس گرہے میں مجتبے ہوں (اس میں نماز نہیں پڑھتے تھے )

المام بغوى د حدة الله عليه في أن كوم عداً ذكر كيام و اور مزيد

رپه مجمي لکھا ہے :

"فَإِنْ "كَنَنَ فِيُهَا تُمَاثَيْنُ خَرَجَ، فَصَلَى فِي الْمَانِيْنُ خَرَجَ، فَصَلَى فِي الْمَائِيْنُ الْمَانِ

اگر ای گرج میں بھٹے ہوئے تو آپ باہر نگل آتے اور بارش میں ای نماز پڑھ لیتے۔ "

(فنخ الباري ص ۵۳۲ ج ابه نمبر ۳۳۵)

#### ابل کتاب کے ذہیجہ کا تحتم

موال: ابن كتاب (يه وروفسارى) ك زباع اوران كي بونلول من جو كمانا بيش كي بان كل حاسة اور حرمت كه باست بين شرعاً كيا تحم كمانا بيش كيا جاتا به ان كل حاسة اور حرمت كه باست بين شرعاً كيا تحم هي الاس كنة كداس بات كاليتن علم حاصل كرن كي كوفي صورت شمين موتى كدانون في وزع كه دقت بهم الله مرهي تقى يانمين؟

جواب اس مسلد میں میری رائے جس کو جی این بنی و بین انقد حق سیحتنا عول سے ہے کہ صرف ذرع کرنے والے کا الل کتاب میں سے ہونا ذہیجہ سکے عذل ہونے کے منع کانی شیں جب تک وہ ذرج کرتے وقت اسم اللہ نہ پراھے اور شرعی طریقہ ہر رکون کو نہ کات دے جیساک ڈرع کرنے وانے کا صرف مسلمان ہوناہی ذبیحہ جانور کے طال ہونے کے لئے کائی اور نہیں ہوتا، جب یک کہ ذبیحہ طال ہونے کی تمام شرائط نہ پائی جائیں اور اسلام نے اہل کتاب کے ذبیحہ کو جو طلال قرار دیا ہے اور دوسرے مشر کین کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا ہے اس کی وجہ یمی ہے کہ اہل کتاب ذرج کے وقت ان شرائط کا کحاظ رکھتے تھے، جو اسلام نے شرعی ذرع پر عائد کی جس۔

النزااس اصول کے پیش نظراہل کتاب کا ذبیحہ اس وقت تک طلال نہیں ہوگا۔ جب تک وہ ان شرعی شرائط کو پورانہ کریں اور چونکہ آج کل یمود و نصاری کی بودی تعداد ذبیحہ کی ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھتی ہے جو ان کے اصلی ند ہب میں ان پر واجب تھیں۔ اس لئے ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لئے حلال نہوگا۔ البتہ آگر وہ ان شرائط کو پورا کر لیس تو پھر وہ ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔

شرعی منکرات برمشمل تقریبات میں شرکت

سوال: مغربی ممالک میں ایسی عام تقریبات اور اجتماعات بھی منعقد ہوتے ہیں جن میں مملک میں ایسی عام تقریبات ور اجتماعات بھی منعقد ہوتے ہیں جن میں مملکانوں کو بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اگر ان تقریبات میں مملکان شرکت نہ کریں تو وہ ایک طرف پورے معاشرے سے کٹ کر تنمارہ جاتے ہیں۔ اور دومری طرف بست سے فوائد ہے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور دومری طرف بست سے فوائد ہے بھی محروم ہو جاتے ہیں کیاان حالات میں مسلم توں کے لئے ان تقریبات میں

شركت كرناجازے؟

جواب :جو تقریبات شراب اور خزیر کے کھانے پنے اور مردول اور عورتوں کے رقص و مرور پر مشمل ہول ان میں مسلمانوں کا شریک ہونا جائز نمیں جب کہ اس شرکت کے لئے شہرت اور جاو کے حصول کے علاوہ کوئی اور چیز دائی بھی نمیں ہے مسلمانوں کے لئے ان فتق و فجور کے اسباب اور محربات دین کے سامنے جھکنا مناسب نمیں جو ان کو چیش آرہے ہیں بلکہ ایسے موقع پر توان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کر جی بیس بلکہ ایسے موقع پر توان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کر جو رئیں ۔ جن کی تعداد کم نمیں ہے ۔ اور اگر غیر مسلم ممالک میں رہائش چزیر مسلم کود اس بات پر مجبور ہوں گے کہ وہ ان تقریبات کو ان منظرات سے خالی کر لیں۔ واللہ اعلم

مسلمان کے لئے غیر مسلم حکومت کے اداروں میں ملازمت کرنا

سوال: کسی مسلمان کے لئے امریکہ یا کمی بھی غیر مسلم حکومت کے سرکاری محکے میں ملازمت کرنا جائز ہے؟ جس میں ایٹی توانائی کا محکمہ اور جنگی حکمت عملی کے محقیقی ادارے بھی شامل میں؟ جواب: امرکی حکومت یا دومری غیر مسلم حکومتوں کے سرکاری محکموں میں طازمت افتدار کونے میں کوئی حرج نہیں، اس طرح ایش توانائی کے

محکے میں اور جنگی حکمت عملی کے مختیق اولرے میں بھی کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن آگر اس کے ذمہ کوئی ایساعمل سپرد کیا جائے جس میں کسی بھی ملک یا شہر کے عام مسلمانوں کو ضرر لاحق ہو آ ہو، تو اس عمل ہے اجتناب کرنا اور اس معالمے میں ان کے ساتھ تعاون نہ کرنا واجب ہے، چاہ اس اجتناب کے لئے اس کو اپنی ملاز مت سے استعفا ہی کیوں نہ ویٹا پڑے۔ وانڈ اعلم

مسلمان انجینئر کے لئے عیسائیوں کے عبادت خانے کا ویرائن اور نقشہ تیار کرنا:

سوال: اگر کوئی سلمان انجیئر کسی کمپنی میں طازم ہو، جمال اس کو مختلف علائوں کی تقبیر کے لئے نقشے تیار کرنے کا کام سپرد ہو جس میں نصاری کے چرچ اور عبادت گاہ کے لئے نقشے تیار کرنے کا کام بھی شامل ہے۔ اور چرچ وغیرہ کے نقشے بنانے ہے انگار کی صورت میں اسے طاز مت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو کیا اس مسلمان انجیئر کے لئے فصاری کی عبادت گاہوں کی تقبیر کے لئے نصاری کی عبادت گاہوں کی تقبیر کے لئے نصاری ک

جواب: مسلمان انجینئر کے لئے کافروں کی عبادت گاہوں کے نقشے اور ڈیرائن تیار کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:۔

> " وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِوَالتَّقُوٰى وَلاَ تَعَاوَنُواعَلَى الْإِثْمِ وَالْمُدُوانِ "

'' اور نیکی اور تقویٰ میں ایک ووسرے کی اعانت كرتے رہوں اور محملہ اور زیادتی میں ایک دوس عے کی اعانت مت کرو۔ "

(سورة المائده: ٢)

يرج كے لئے چندہ دينا:

سوال : کیاممی مسلمان سے لئے یاسی مسلم بورڈ کے لئے عیسائیوں سے تغلیمی اوارے مشنری اوارے یا چرچ میں چندہ دینا جائز ہے؟ جواب : کس مسلمان کے لئے چاہ وہ کوئی فرد ہویا جماعت، عیسائی ادارول يا چرچ من چنده وينا يا تعاون كرنا مركز جائز ضيس-

شوہر کی حرام آمدنی کی صورت میں بیوی بچوں کے لئے

سوال : بت ے مسلمان خاندان ایسے ہیں جن کے مرد شراب اور خزیر وغيره جيسى حرام چيزول كاكاروباركرتين، ان كيوى يچ أگرچدان ك اس كاروبار كونايند كرتے ہيں، ليكن اكلى يرورش بھى اى آمنى سے ہورہی ہے۔ کیاس صورت میں ان کے بیوی سیج مناہ گار ہو گئے؟ جواب اليي صورت مي ان شوہرول كى بيوبول ير واجب ہے كه وہ اسے شوہروں سے شراب اور خزرز کے کاروبار کو چھڑانے کی یوری سعی اور

کوشش کریں، لیکن اس کوشش کے باوجود آئر وہ اس کاروبار کو نہ
چھوڑیں تو چھر آگر ان ویویوں کے لئے جائز ظریقے سے اپنے افزاجات
براوشت کرنا ممکن ہو تواس صورت میں ان کے لئے اپنے اخزاجات
مال میں سے کھنا جائز نہیں۔ لیکن آگر ان کے لئے اپنے افزاجات
براوشت کرنا ممکن نہ ہو تواس صورت میں ان کے لئے اپنے شوہرول کے
براوشت کرنا ممکن نہ ہو تواس صورت میں ان کے لئے اپنے شوہرول کے
مال سے کھانا جائز ہے۔ اور حرام کھانے کا ممالوان کے شوہرون پر ہوگا۔
مال سے کھانا جائز ہے۔ اور حرام کھانے کا ممالوان کے شوہرون پر ہوگا۔
ماہ بر ہوگا۔ البت براخ اور بوی اوار دخود کماکر کھائیں۔ باب کے مال سے
مال ہے۔

اور ان طابت میں ہوی کے لئے حرام مال کھاتے کے جواز کی ابعض فقداء کے جواز کی ابعض فقداء کے جواز کی ابعاد میں درمدہ اللہ علیہ فروتے میں ہے۔ چنا تجہ علامہ ابن ا

" اشْتَرَى الزَّوْجُ طَعَاماً أَوْ كِيسْوَةً بِيْنَ قَالٍ خَيِيْتٍ جَازِٰلِلْتَوَأَةِ ٱ كُلُهُ وَنَيْسُهَا، وَالْإِثْمُ عَلَىٰ الزَّوْجِ "

مین اگر شوہر کھانا یا لباس مل حرام ہے خرید کر لے آئے۔ تو عورت کے لئے اس کا کھانا اور بسننا جائز ہے۔ اور اس قعل کا گناہ شوہر کو ہو گا۔ " (شامی :ج ۹ ص ۹۹) بینک کے توسط سے جائمیاو وغیرہ خریدنا:

سوال :رہائش مکان، گاڑی ادر گھر کا دوسرا سازد سامان مینکوں اور مالیآن اواروں کے قوسط سے خوید نے کا کیا تھم ہے؟ جب کہ بینک اور مالیاتی ا دارے ان چیزوں کور بن رکھ کر قرض دیتے ہیں۔ ادراس قرض پرمعین شرح سے سود وصول کرتے ہیں۔ واضح رے کد مذکوہ معالمے کے بدل کے طور پر بوصورت ممکن ہے۔ وہ بے کے ماہنہ کراہوں پر النا چیزوں كو حاصل تركيا جائد كين ملاند كراب عمواتيع كى ان تشطول سے زياده ہو آہے جو مندر جہ بالا پہلی صورت میں بینک وصول کرتے ہیں: جواب مندرجه بالاموالمه سودير مشمل موين وجه عنا جائز ورحرام ے۔ البت مسلمانوں کو جائے کدرہ اس سودی معاملہ کے مقاسلے میں خربیت اسلامیہ کے موافق دوسرے جائز طریقے اختیار کرنے کی وسش كرين - مثلاً بيركد بينك اس معافي من بذات خود تشطول بر فردخت كرے ، ليني بينك اصل مائع سے يملے خود خريد لے۔ اور پير مناسب أنع کااضائد کر کے گابک کو فروخت کر دے اور پھر مشطول میں اس کی قیمت

(والنداعكم)